

#### جمله حقوق محفوظ هير





# مُعَلَّتُ مِنْ الْفَاهِيمُ مِنُونَا مُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

#### Maktaba Al- Faheem

1st Floor Raihan Market Dhobia Imli Road Sadar Chowk Mau Nath Bhanjan(U.P) Ph 0547- 2222013 Mob 9336010224(R) 2520197 Access 4844/

Class 100 30/40 100 100/40 100 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40 100/40

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمر سلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أمابعد:

والمر سلين، وعلى اله واصحابه والباعه اجمعين المابعد:

م زير نظر رساله "مندوستان مين علم حديث كى اشاعت" والدمحرم مورخ اسلام حضرت مولانا قاضى اطهر مبارك بورى عليه الرحمه كا الهم ترين تاريخي مقاله ب، جو١٩٨٣ء

میں ادبی سندھی کا نفرنس سندھ پاکستان میں پڑھا گیاتھا، جس میں آپ نے شرکت کی تھی۔

عام طور پریہ تصور کیا جاتا ہے کہ چھٹی صدی ججری میں ہندوستان میں علم حدیث کی ابتداء ہوئی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ ہندوستان میں قرون اولی علم حدیث کی برکت سے خالی تھی، حالال کہ واقعہ اس کے خلاف ہے، آپ نے اس کمی کوشدت سے محسوس کیا، اور اس خلاء کو پُر کرنے کی کوشش کی ہے، چول کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد آپ کا خاص موضوع ہے، اور عرب و ہند تعلقات پر کئی کتا ہیں عربی، اردو میں شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کی ذات اس میدان میں اتھار ٹی تھی، اس لیے یہ موضوع آپ کی نظروں سے او جھل نہیں رہ سکا، اور آپ کی نظر و قبی ان صدیوں کوانی گرفت میں لے لیا۔

آپ نے اس مقالہ میں سے بات ٹابت کردی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد ہی سے حاملین علم حدیث کے قافلے کی آمد شروع ہو چکی تھی ، اور وقت کے ساتھ سے کاروال بڑھتا ہی گیا، اور قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گو شجنے لگی تھیں، جیسے ہندوستان میں علاء ومحد ثین آئے ، ای طرح یہاں کے علاء ومحد ثین عالم اسلام اور مرکز اسلام میں دینی وعلمی خدمات انجام دینے گئے، چوں کہ مسلمانوں کی آمد علاقۂ سندھ میں ہوتی تھی ، اس لیے علم حدیث کا اثر

اكثر اطراف سندهين آيا-

مورخ اسلام نے اس مقالہ کولکھ کرایک بہت بڑے خلاء کو پُرکیا ہے اور ہندوستان کی دینی علمی تاریخ میں ایک نے باب کا اضافہ کیا ہے، ویسے تو تدوین علم حدیث پرآپ کے مستقل مضامین ہیں، جوآپ کی کتاب'' ماثر ومعارف' میں شائع ہو چکے ہیں، جن میں مفصل طور برعلم حدیث کی تدوین، کتب احادیث اور جرح و تعدیل پرسیر حاصل بحث کی ہے، ان شاء اللہ العزیز عنقریب اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ان مقالات کو الگ سے کتابی شکل دی حائے گی۔

یدسالہ اہل علم اور خاص طور پر مداری اسلامیہ کے طلباءعزیز کے لیے مفید اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا ، اور بحث و تحقیق کے میدان میں خوابیدہ صلاحیتوں کے بیدار کرنے کا محرک ثابت ہوگا۔

ہماری طرف ہے اس کتا بچہ کے ناشرعزیز ان گرامی جناب شفیق وعزیز مالکان فہیم بکڈ پوموشکرید کے مستحق ہیں ، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور توفیق عطافر مائے کہ داخل حنات ہوں ، اور مصنف مرحوم کواس کا وش کے بدلے جنت الفردوس میں جگہ دے ،

منات ہوں ، اور مصنف مرحوم کواس کا وش کے بدلے جنت الفردوس میں جگہ دے ،

آمین یارب العالمین ۔

قاضی سلمان مبارک پوری

مديرقاضى اطبراسلامک اکيدى مبارک پور ضلع اعظم گذه، يو پي، انڈيا الرتوم يوم الجمعه ١١رصفر ٢٠٠٧ه ه مطابق ١١رمار ج٢٠٠٠ء

كتابول كے مصنف تھے، ان ميں رجال السندوالہند، خير القرون كى درس گاہيں، ہندوستان

﴿ بندوستان مِن عُم صدیث ک این این مندوستان مِن عُم صدیث کارنا موں کی گونج پورے عالم میں عربوں کی حکومتیں وغیرہ شامل ہیں ، آپ کے تصنیفی کارنا موں کی گونج پورے عالم

اسلام میں سی جاتی ہے۔

اسلام میں کی جات ہے۔ قاضی صاحب علمی وتحقیق شخصیت کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، مگراپنے چھوٹو ر سے بھی بہت محبت وشفقت کرتے تھے، خو دراقم الحروف کے ساتھ بڑی شفقت و کرم ک معاملہ فرتے تھے۔

من من به وی کی من دی به جوار کی ۱۹۹۱ و یک بین کا دن گذار کرشب میں دی ہے جوار رحمت میں پہو کی گئے ، دوسر بے روز دوشنبہ کو تین بجے دن میں مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب شخ الحدیث جا معداسلا میہ بناری ، رکن شور کی دا رالعلوم دیو بند نے نماز جنازہ پڑھائی بناری ، جون پور ، اعظم گڈھ ، مئو ، غازی پور ، گور کھیور وغیرہ کے علمائے کرام اور فضلائے عظام کے ظلم کے خطیم مجمع میں نماز جنازہ اور تد فین عمل میں آئی۔

محمرصادق بن مولاناجمیل احمرصاحب مبارک پوری استاذ جامعه عربیداحیاء العلوم مبارک پوراعظم گڈھ ۱۳۲۰مفریم ایساد مردز سیشنبہ

#### سنده میں علم حدیث اور محدثین (-چوهی صدی تک-)

" برصغیر ہندوسندھ میں علم حدیث اور محدثین " کے موضوع پر متعدد علماء و محققین نے خامہ فرسائی کی ہے، اور تقریباسب کی تحقیق میں یہاں علم حدیث کارواج چھٹی صدی کے بعد ہوا ہے،اور پہلے کی یانج صدیاں اس سے خالی نظر آتی ہیں،اس تحقیق سے یہاں کی دین وعلمی تاریخ میں برد اخلامحسوں ہوتا ہے، اور باور کیا جانے لگا کہ اس سے پہلے اس ملک میں روایت حدیث ومحدثین اوران کی تصانیف کا وجود نہیں تھا ، اور نہ ہی یہاں حدیث کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، بعض علمی حلقوں کا خیال ہے کہ چھٹی صدی سے پہلے بچھ محدثین اور رواۃ حدیث تھے، مگر انھوں نے غیرممالک میں درس وتدریس ، اورتصنیف وتالیف میں سرگری دكھائى، نيزفنِ حديث ميں ان كوكوئى مقام ومرتبہ حاصل نەتھا،ان خيالات كوراقم كى كتاب "رجال السندو الهند الى القرن السابع" اور "العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد بها من الصحابة التابعين" اورديكركتابول ني بنياد بناديا، ال خيالات کی وجہ رہے کہ یہاں کے قدیم علماء ومحدثین اور ان کی تصانیف کے نام ونشان ہمارے سامنے نہ آسکے، اور بعد کے علمائے مجم کے علمی وفکری سیل نے قدماء کے ناموں اور کارناموں كواس طرح بها دياكه يهال كى قديم ديني وعلمي تاريخ كےصفحات بالكل سياٹ ہو گئے ، اور جس طرح فقہائے ماوراء النبر کی تصانیف نے ائمہ احناف کی امہات کتب کو پیچھے ڈال دیا، ای طرح ان کے شیوع ورواج نے قدیم فقہاء ومحدثین کی تصانف کو ختم کردیا۔ ذیل میں ہم سندھ میں علم حدیث ومحدثین کی جارسوسالہ خالص اسلامی عربی تاریخ اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام کی ابتدا سے چوتھی صدی تک (جوعلم حدیث کازریں عہد ہے) یہاں بھی پورے عالم اسلام کی طرح علمی ودین سرگری جاری تھی،اور بہاں کے علماءوفقہاءاور محدثین بورے عالم اسلام کے دوش بدوش چل رہے تھے۔

#### سنده میں صحابہ وتا بعین و تبع تا بعین کی آمد

ہماری تحقیق میں سندھ و مکران کی فتو حات پہلی بارعہد فاروتی میں ۲۳ھ میں ہوئیں اوراس دور اوراس دوت ہے اس دیار میں صحابہ و تابعین کی آمد ہوئی ، دین علوم کا چرچا ہوا ،اوراس دور کے رواج و مزاج کے مطابق بوقت ضرورت اور حسب موقع احادیث و آثار کا ندا کرہ جاری ہوا،اور پہلی صدی کی ابتدامیں با قاعدہ 'اخبہ و نا' و 'خد ثنا' کا سلسلہ جاری ہوا، جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے محم ہے احادیث و آثار کو مدوّن کر کے ان کے صحیفے اور نسخ مرتب کے گئے ،اوران کی روایت کا سلسلہ جاری ہوا۔

اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہواتو مختلف بلا دوامصار میں صحابہ وتابعین رضی اللہ عنہم دین تعلیم کے لیے روانہ کیے گئے ، جنھوں نے اپنے اپنے علاقے اور حلقے میں احادیث رسول، اور شرائع اسلام کی تعلیم عام کی ، چنانچہ دیگر اسلامی ممالک کی طرح سندھ میں بھی ان حضرات کی تشریف آوری ہوئی اور علوم نبوت کے ان چلتے پھرتے مدرسوں نے یہاں علم دین پھیلایا، امام ابن ابی حاتم رازی نے "تقدمة الجوح و التعدیل" میں لکھا ہے:

ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والامصار والثغور، وفي فتوح البلدان و المغازى والامارة والقضاء والأحكام فبعث كل واحد منهم في ناحية و بالبلد الذي هو به ما وعاه و حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمو ا بحكم الله عزوجل وامضو الأمور على ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم و افتوا فيما سئلو اعنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى عليه وسلم عن نظائر ها من المسائل وجردو النفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة الى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض و الأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله و مغفرته ورحمته والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله و مغفرته ورحمته

عليهم اجمعين، فخلف بعد هم التابعون الذين اختار هم الله عز و جل لا قامة دينه و خصهم بحفظ فرائضه و حدوده وأمره ونهيه، أحكامه و سنن رسوله صلى الله عليه وسلم وآثاره فحفظو اعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه و ثبوه من الاحكام والسنن والآثار وسائر ماوصفنا الصحابة رضى الله عنهم فا تقنوه وعلموه و فقهوا فيه فكانوا من الاسلام والدين ومراعاة أمر الله عز و جل ونهيه بحيث وضعهم الله عز و جل و نهيه بحيث وضعهم الله عز و جل و نصبهم له ثم خلف بعدهم تابعوالتابعين الخ.

(تقدمة الجرح والتعديل ٩٠٨)

رسول الله علی کے بعد حضرات صحابہ رضی الله عنهم مختلف شہروں ، علاقوں اور سرحدوں میں فتوحات، امارات اور قضاء کے سلسلہ میں پھیل گئے، اوران میں سے ہرایک نے این علاقہ اور شہر میں رسول الله علیہ ہوئی احادیث کوعام کیا، الله تعالیٰ کے احکام اور رسول الله علیہ کے سنن جاری کیے، اور آپ کے طور وطریقہ پرکام کیا، آپ سے مختلف اور رسول الله علیہ ہے ان ہی کے مطابق ان جیسے مسائل میں جوابات دیے، حسن مسائل کے جو جوابات سنے تھے، ان ہی کے مطابق ان جیسے مسائل میں جوابات دیے، حسن نیت کے ساتھ رضائے اللی کے لیے مسلمانوں کے سامنے فرائض واحکام، سنن ، حلال وحرام کے بیان کرنے میں اپنے کومصروف رکھا، یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے ان کواٹھالیا۔

ان کے بعد حضرات تابعین آئے، جن کواللہ تعالیٰ نے دین کی اقامت اور رسول کے سنن و آثار کی حفاظت کے لیے منتخب فر مایا تھا، انھوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احکام اور سنن و آثار حاصل کر کے ان کو عام کیا اور اس بارے میں وہ اتقان، تفقہ اور علم کا حق ادا کر کے اسلام اور امرونہی خداوندی کے اس بلند مقام ومر تبہ پررہے، جے اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے لیعد حضرات تبع وتابعین آئے۔

جس طرح حضرات تا بعین اور تبع تا بعین نے دوسرے مفتوحہ ممالک میں کتاب و سنت کے اوامر ونواہی جاری کیے اور احادیث وفقہ کی تعلیم دی ، بعینہ اسی طرح سندھ میں بھی فرائض سنن، احکام، طلال وحرام، احادیث، آثار اور فقه فتوی کی اشاعت فرمائی، این کثیر نے
"البدایه و النهایه" بیس محمد بن قاسم کی فتوحات کے ذکر بیس لکھا ہے کہ اس سے پہلے خلافت
راشدہ بیں اوائل بلاد ہندیعنی سندھ و مکر ان بیں سحابہ کرام آ بچے ہیں۔

قبل ذالك قد كان الصحابة في زمن عمر رضى الله عنه و عثمان رضي الله عنه فتحوا غالب هذه النواحي و دخلوا مبابنها بعد هذه الأقاليم الكبار مثل الشام و مصر والعراق واليمن ، واوائل بلاد الترك ، ودخلوا الى ما وراء النهر وأوائل بلاد المغرب وأوائل بلاد الهذب وأوائل بلاد المغرب وأوائل ملاد الهند . (البداية و النهاية ج ص ٨٨معرفة الرجال ص ٣٣٤)

سندھ میں محمد بن قاسم کی فتو حات ہے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں صحابہ نے ان اطراف کے اکثر حصے فتح کیے اور شام ،مصر،عراق ، یمن اور اوائل ترکتان کے وسیع وعریض اقالیم میں پہنچے اور علاقہ ماوراء النہر، اوائل بلا دمغرب و افریقہ اور اوائل ہند میں داخل ہوگئے۔

چوں کہ خلافت راشدہ اور خلافت امویہ میں سندھ و مکران کی فتو حات فاری و جستان کی مہمات میں شامل تھیں ،اور انھیں راستوں سے مجاہدین اسلام ادھرآئے ،اس لیے اوائل بلاد ہندسے مرادسندھ و مکران کے وہ علاقے ہیں جو فاری و بجستان سے مصل تھے، یا ان کی جانب واقع تھے۔

خلافت راہدہ میں (۲۳ ھے ۳۸ ھ تک) تھا نہ اور کھڑ وج میں ابتداء ایک بارچھیڑ جھاڑ ہوئی اور سندھ، مکران، بلوچستان، دیبل، فہزج، جبال پایہ، قیقان، قندابیل وغیرہ میں متعدد بارغ وات اور فتو حات ہوئے، اور ای وقت سے بیعلاقے اسلامی قلم دہیں شامل ہیں، اس مدت میں ان علاقوں میں ہماری تحقیق میں صرف سترہ صحابہ کے نام وحالات مل سکے ہیں، جن میں دوصحابہ اموی دورکی ابتدا میں آئے اور صرف نودس تا بعین کے نام معلوم ہو سکے ہیں، حالاں میں دوصحابہ اموی دورکی ابتدا میں آئے اور صرف نودس تا بعین کی تعداداس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، صحابہ کہاں زمانہ میں یہاں آئے والے صحابہ اور تا بعین کی تعداداس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، صحابہ کہاں زمانہ میں یہاں آئے والے صحابہ اور تا بعین کی تعداداس سے کہیں زیادہ رہی ہوگی، صحابہ

Accession 48441

میں اکثر حضرات صغار واحداث میں سے تھے، ان میں سے بعض جلیل القدر اور عظیم الرتبہ بھی سے ، اور تابعین میں طبقہ کبار سے تعلق رکھنے والی عظیم ہتیاں شامل تھیں ، انھوں نے اس زمانہ کے مطابق یہاں کتاب وسنت اور فقہ کی تعلیم جاری کی اور بعد میں جب با قاعدہ احادیث کی تدوین و تعلیم کی باری آئی توان حضرات سے احادیث و آثار کی روایت کا سلسلہ چلا۔ مرکم اور کا مرکز و ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکم اور کا مرکز و ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکم کا جاری کی اور بعد میں جب با قاعدہ احادیث کی مرکز و ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکم کا جاری کی مرکز و ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکم کا جاری کی مرکز و ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکز و ایت کا سالہ کی سے کا بید و ایک کی دور ایت کا سلسلہ چلا۔ مرکز و ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور و ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کا سلسلہ کی دور ایت کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کی دور ایت کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کا سلسلہ کی دور ایت کی دو

سندھ میں تشریف لانے والے صحابہ میں مندرجہ ذیل حضرات احادیث وآ ٹاراور معلوم اسلامیہ کے حاملین میں شامل کیے جاتے ہیں ،اوران کی مرویات پائی جاتی ہیں۔ علوم اسلامیہ کے حاملین بین شامل کیے جاتے ہیں ،اوران کی مرویات پائی جاتی ہیں ۔ (۱) حضرت عثمان بن الی العاص تقفی رضی اللہ عنہ کے متعلق علامہ ابن حزم لکھتے ہیں :

وعثمان منهم من خيار الصحابة ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وغزا فارس و ثلاثة من بلاد الهند.

(جمهرة أنساب العرب ص٦٦٧)

(تاريخ الاسلام ج عص ٢٨ والبدايدوالنهايدج عص ١٨١)

عثان اپنے بھائیوں میں بہترین صحابی ہیں، ان کورسول التھ اللہ علی کے طاکف کالریم این تھا، انھوں نے فارس میں اور ہندوستان کے تین شہروں میں جہاد کیا ہے۔

ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ان سے اہل مدینہ اور اہل بھرہ نے حدیث کی روایت کی ہے، امام احمہ نے حسن بھری کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عثمان بن ابوالعاص سے افضل کی کو نہیں بایا، ہم لوگ ان کے مکان پر جاکر ان سے حدیث کی روایت کرتے تھے عبد اللہ بن بریدہ نے خدا کی شم کھاکر ان کی توثیق کی ہے۔ (استبعاب بذیل اصابہ جسم ۹۲ و کتاب العلل) نے خدا کی شم کھاکر ان کی توثیق کی ہے۔ (استبعاب بذیل اصابہ جسم ۹۲ و کتاب العلل) میں اللہ تعالی عنہ بہلی بار اپنے ہوائی حضرت کلم بن ابی العاص تفقی رضی اللہ تعالی عنہ بہلی بار اپنے ہمائی ہے کہ ان کی مہم پر آئے۔ (فق کے البلد ان ص ۱۳۰۰)

(۸) حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی الله عنه نے استا پیلی قض و کرمان کو فتح کیا، دشمن کی ہزیمت خوردہ فوج کا ایک حصہ مکران میں پناہ گزیں ہوا، جس کوانھوں نے زیر کیا،
ان سے ابوساسان حصین ابن منذر ، یجیٰ بن اسحاق ، ابوعثان نہدی ، کلیب بن شہاب اورعبدالملک بن ممیر نے روایت کی ،ان کی احادیث سے بخاری اور شیح مسلم میں موجود ہیں۔
اورعبدالملک بن محیر نے روایت کی ،ان کی احادیث سے بخاری اور شیح مسلم میں موجود ہیں ۔
(۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ قرشی مشمی رضی الله عنه خراسان ، بحتان ، زابلتان ،
رفح ، کا بل ، داور ، وغیرہ کے فاتح ہیں ، ان مہمات کے سلسلہ میں سندھ و مکران کے بعض علاقوں میں جہاد کیا ہے ، انھوں نے رسول الله علیہ اور معاذ بن جبل ہے روایت کی ہے ،
اور ان سے عبدالله بن عباس قاب بن عمیر ، برصان کا ، بلی ، سعید بن مسیت ، محمد بن سیرین ،
عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ،حسن بھری ، ابولبید ، عمار بن ابوعمار مولی بنی ہاشم جیسے اکا برتا بعین نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ،حسن بھری ، ابولبید ، عمار بن ابوعمار مولی بنی ہاشم جیسے اکا برتا بعین نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ،حسن بھری ، ابولبید ، عمار بن ابوعمار مولی بنی ہاشم جیسے اکا برتا بعین نے وروایت کی ہے ۔

(۱۰) حضرت سنان بن سلمہ بن مجبق ہذکی رضی اللہ عنہ ہے میں پہلی بارسندھ میں بسلمہ جہادتشریف لائے ، دوسری بار امیر بن کرآئے اور بہت می فتو حات کیں ، انھوں نے اپنے والد سلمہ بن مجبق ، حضرت عرق اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مرسل احادیث کی روایت کی ہے ، اور ان سے سلم بن جنادہ ، معاذ بن سعوہ ، ابوعبداللہ خبیب نے روایت کی ہے ، سنان سے قادہ کی احادیث مدلس بین ، بڑے بزرگ اور خدائرس صحابی ہیں۔

ان حفزات کے علاوہ طبقہ صحابہ میں سے حضرت سہیل بن عدی انصاری محفزت عاصم بن عمر وہمیمی محفزت عبداللہ بن ابوالعاص تقفی مضرت منذ ربن جارود عبدی محضرت عثان بن سعد اور حضرت خریت بن راشد سامی وغیرہ سندھ، مکران میں غزوات وفقو حات اور امارت کے سلسلہ میں آئے ہیں ، ان میں سے بعض کا شار فضلائے صحابہ میں ہوتا ہے ، ان سب کے وجود باوجود سے سرز میں سندھ نے برکت وسعادت بائی ہے، اور صحابی رسول حضرت منذ ربن جارود عبدی رضی اللہ عنہ کے مدفن

﴿ بَدُومَانَ عُلَمُ مِدِيثُ كَ .... } ٥٥ ( الله مِدُو )

ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے، وہ علاج میں تغر قندابیل کے امیر بنائے گئے اور ای سال وہیں فوت ہوئے ، ہماری تحقیق میں حضرت منذر بن جارود عبدی تنہا صحابی ہیں، جواس پاک سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔

علمائے تابعین و تبع تابعین کی آمد

سنده کی ابتدائی اسلامی فتو حات میں تابعین اور تیج تابعین کثیر تعداد میں شریک رہا کرتے تھے، عام طور پر اسلامی فوج میں ان کاعضر غالب رہتا تھا، مگر ان کے نام بہت کم ملتے ہیں اور بعض واقعات کے ضمن میں ان کا تذکرہ آجا تا ہے، جن میں متعدد بزرگ احادیث و آثار اور علوم دیدیہ کے اساطین اور مشاکح کبار ہیں مثلاً:

(۱) حضرت کیم بن جله عبدیؒ نے رسول اللہ علیہ کازمانہ پایا ہے، مگررویت اور روایت کا خبوت نہیں ملتا، نہایت متدین اور اپنے قبیلہ میں معزز ومحترم تھے، خلیفہ بن خیاط نے ان کوعہدعثمانی میں سندھ کا قاضی بتایا ہے۔

(تاریخ خلیفہ بن خیاط)

اس تصریح کے مطابق عہد عثانی میں سندھ میں عہد ہ قضا قائم ہوگیاتھا، علیم بن جبلہ عبدی بیاں کے بہلے قاضی اسلام ہیں ، اور یہاں کے مسلمانوں کے جملہ امور ومعاملات احادیث وآثار کی روشنی میں طے ہوتے تھے۔

(۲) حفرت امام حسن بھریؓ کی حیثیت شیخ الکل فی الکل کی تھی، کم از کم ڈھائی سال تک انھوں نے خلافت راشدہ میں بھتان اوراس سے متصل سندھاور کران کے حدود میں جہادوغزوات کے ساتھانشاءوا فتاء کی خدمت انجام دی ہے، وسی میں بحتان کی مہم میں امیر لشکر حضرت رہج بن زیاد حارثیؓ کے کا تب اور میر منشی تھے، ساتھ ہی غزوہ اور افتاء کی خدمت انجام دیتے تھے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں جب حسن بھری جہاد میں مشغول ہوتے تو جابر بن بیزیدو ہاں فتوی دیا کرتے تھے، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کرتے تھے، اور جب حسن بھری واپس آتے تو وہ فتوی دیا کہ حتے۔

سام میں حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بحستان کی مہم پرآئے ،اس مرتبہ بھی حسن بھری ان کے ساتھ شریک تھے ،اور اندقان ، اندغان ، زابلستان ، کابل کی فتوحات میں بہادرانہ کارنا مے انجام دیے ، بیسب علاقے سندھ و مکران سے متصل تھے ،اوران میں سے بعض علاقوں کا شارسندھ و مکران میں ہوتا تھا ،اب کے بارحسن بھری نے اس دیار میں تمین سال تک رہ کر جہا ذوغز وات کے ساتھ افتاء و تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا۔

(۳) جابر بن یزید جعفی کوئی کے بارے میں ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ہیں ہیں ا امام حسن بھری کے ساتھ اس علاقہ میں جہاد وافقاء کی خدمت انجام دیتے تھے، اور دونوں حضرات ایک دوسرے کی نیابت کرتے تھے۔

(۳) سعد بن ہشام انصاری مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کے چیاز او بھائی ہیں ، امام بخاری نے تاریخ کبیر ابن سعد نے طبقات میں ان کے مکر ان میں شہید ہونے کی تصریح کی ہے۔

تصریح کی ہے۔

(التاریخ الکبیرج ۲س ۲۷، طبقات ابن سعد جے میں ۲۰۹۵)

انھوں نے اپنے والدہشام بن عامر، انس بن مالک، ام المومنین حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، ابو ہر بریہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہم سے رواایت کی ہے، اور ان سے حمید بن جلال، زراز بن الجا اونی محمید بن عبدالرخمن حمیری اور امام حسن بھری نے روایت کی ہے، و بن ودیا نت اور علم وضل میں ممتاز تھے، صحاح ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔

# قضاءوا فتآءاور حديث وفقه كي تعليم

عہدرسالت اورخلافت راشدہ میں فوجوں کے امیر اورصوبوں کے حاکم صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، جو براہ راست مدرسرئنوت کے تعلیم وتربیت یافتہ تھے، وہ اپنے حلقہ امارت میں بیک وقت امیر و قاضی ، فقیہ و معلم اور مفتی سب کچھ ہوا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ انتظامی امور اور دینی اور فقہی تعلیم اور قضاء وافقاء کے لیے الگ الگ ذمہ دار مقرر کیے جاتے انتظامی امور اور دینی اور فقہی تعلیم اور قضاء وافقاء کے لیے الگ الگ ذمہ دار مقرر کیے جاتے تھے، سندھ میں دونوں صور تیں تھیں، چونکہ پورے عالم اسلام میں یہ نظام رائج تھا اس لیے

سندھ کے بارے میں اس کا ذکر خاص طور ہے نہیں کیا گیا ، اس دور میں ہر مفتوحہ علاقہ میں سندھ کے بارے میں اس کا ذکر خاص طور ہے نہیں کیا گیا ، اس دور میں ہر مفتوحہ علاقہ میں خلافت کی طرف ہے با قاعدہ معلم و مدر س اور مفتی وقاضی حتی کہ واعظ و مذکر بھیجے جاتے ہے ، خلافت کی طرف ہے باقاعدہ معلم و مدر س اور مفتی وقاضی حتی ، عمیر بن عثمان بن سعد ابن کندیر چنانچے عہد عثمانی کن سعد ابن کندیر کشیری کے زمانہ میں حکیم بن جبلہ یہاں کے قاضی تھے۔

موقع بموقع حدیث کادرس بھی ہوتار ہتا تھا،حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اسلامی لشکر سے فرمایا:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى -

(سنن أبي داؤدج ٢ص ٢٦٩ باب في النهي عن النهبي)
منع فرمات تھے۔
منع فرمات تھے۔

حفزت سنان بن سلمہ ہذلی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے دور امارت میں سندھ میں متعدد بارفتو حات حاصل کی ہیں ، بڑے خدار سیدہ بزرگ تھے، انھوں نے ایک مرتبہ میدان جہاد میں حدیث بیان کی ، جس واقعہ کے سلسلہ میں انھوں نے حدیث سنائی وہ سرز بین سندھ کے لیے قیامت تک وجہ نازش رہےگا۔

بھرہ کے مشہور تا بعی بزرگ حضرت ابوالیمان معلیٰ بن راشد نبال ہذی بھری رحمة الله علیہ کابیان ہے کہ (۸۲ ھیس) ہم لوگ حضرت سنان بن ہذی رضی الله تعالیٰ عند کی امارت

میں غزوہ قیقان (گیگان ،قلات) میں شریک تھے، وشمن کی ایک بڑی جمعیت سے ہمارا مقابلہ ہوا، پہلے سنان بن سلمہ نے اسلامی فوج کے سامنے خطبہ دیا، جس میں کہا کہتم لوگوں کے لیے بشارت ہو کہ آج تم جنت اور غنیمت کے درمیان ہو، جب و بکھنا کہ میں نے وحمن پر حملہ کردیا ہے توتم بھی حملہ کردینا، اس سے پہلے کوئی اقدام نہ کرنا، چنانچہ اسلامی فوج ان کے علم وحملہ کی منتظر رہی ، جب آفتاب وسط آسان میں پہنچ گیا تو سنان نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک پھر دخمن کی فوج کی طرف پھینکا ، پھر کیے بعد دیگرے چھ پھر بھینکے ، جب آفتاب ڈھل گیاتوساتوان پھر بھی پھینک دیا،اور خم لاینصدون پڑھ کرنعرہ مجبیر باواز بلند کرتے ہوئے دہمن پرجملہ کردیا،ان کے ساتھ ہی ہم بھی جملہ آور ہو گئے،اور دہمن کو ہزیمت دے کر جار فرسخ تک تعاقب کرتے رہے ، حتیٰ کہ وہ ایک قلعہ میں روپوش ہو گئے ، جب ہم لوگ قلعہ کے پاس پنجے تو انھوں نے کہا کہ خدا کی تتم آپ لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم لوگوں نے آپ سے جنگ کی ہے بلکہ وہ اور لوگ تھے، ان کوہم اس وقت نہیں و مکھر ہے ہیں، وہ ابلق گھوڑوں پرسوار تھے، ان کے سروں پرسفید عمامے تھے، ہم نے بتایا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہارے لیے فرشتوں کی مدد آئی تھی۔

بعد میں ہم نے اپنے امیر سنان بن سلمہ سے پوچھا کہ کیابات ہے، جوآپ دشمن کے مقابلہ میں جب چاپ پڑے اور جب سورج ڈھل گیاتو حملہ آور ہوئے؟ انھوں نے کہا:

كذالك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(تاریخ خلیفه بن خیاط ج۱ص۹۲۹)

رسول التعلیف ایبای کیا کرتے تھے۔ بعد میں اس حدیث کو حضرت سنان بن سلمہ سے ان کے تلمیذ حضرت ابوالیمان معلی بن راشد بھری نے روایت کیا۔

بی و معرب رہ سے موقع ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں احادیث کی روایت حسب موقع و ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں احادیث کی روایت حسب موقع و ضرورت ہوتی تھی۔

### اموى دورخلافت مين، سنده مين علم حديث اورمحدثين

خلافت راشدہ کے بعد اموی دور میں بھی ابتداء "امرائے فوج اور امرائے بلاد، صغار صحابہ اور کبار تا بعین بنائے جاتے تھے، اور غزوات اور فتو حات میں ارباب علم وفضل اور اہل ورع وتقویٰ کی اچھی خاصی تعداد رکھی جاتی تھی ، ابن کثیر نے اموی خلفاء اور امراء کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور دین خدمات کوبیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزوات الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شر ذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. (البداية والنهاية ج ه ص ۸۷)

ان کی فوج اورغز وہ میں کبارتا بعین میں سے صلحاء، اولیاء اور علماء رہا کرتے تھے، ہر گشکر میں ان بزرگوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدولیتا تھا۔
سندھ کی غزوات وفقو عات میں بھی ان صلحاء، اولیاء اور علماء کی اچھی خاصی تعداد ہوا
کرتی تھی، اس مقدی جماعت کے افراد یہاں اسلامی علوم ومعارف کی تعلیم وتلقین کا فریضہ اوا
کرتے تھے، جتی کہ پہلی صدی گذرتے گذرتے پورے عالم اسلام کی طرح سندھ و مکران میں
بھی اسلامی علوم و معارف کے جشمے جاری ہوگئے، اور یہاں کے مسلمان دین و دیانت کے
ساتھ مجدوثرف کی زندگی بسر کرنے گئے، امام ذہبی نے اس دور کا نقشہ ان الفاظ میں تھی تھے ہے:

وفي زمان هذا لطبقة كان الاسلام واهله في عزتام و علم غزير، وأعلام الجهاد منثورة، والسنن مشهورة، والبدع مكبوبة والقوالون بالحق كثيرون، والعباد متوافرون، والناس في بهية من العيش بالأمن، وكثرة الجيوش المحمديه من أقصى المغرب، و جزيرة الأندلس والى قريب مملكة الخطا و بعض الهند الى الحبشه.

(تذكرة الحفاظ ج١ص ٢٢٤، ٢٢٥)

اس دور میں اسلام اور مسلمان عزت واحترام کی پوری قدروں سے مالا مال تھے،
ان میں علم کی کثر ت اور تازگی تھی ، ہر طرف جہاد کے جھنڈ بے لہرار ہے تھے ،سنن کا رواج عام
تھا، بدعات سرنگوں تھیں، حق وصدافت کی آواز بلند کرنے والے کثیر تعداد میں تھے، عباد وز ہاد
کی کثر ہے تھی ،عوام امن وسکون کی زندگی بسر کرر ہے تھے، مغرب اقصلی اور اندلس سے لے کر
خطااور ہندوستان کے بعض علاقوں اور حبشہ تک جیوش محمد سے کا سال رواں تھا۔

اس بیان میں ''بعض الہند'' ہے مراد سندھ ومکران کے وہ مقامات ہیں،جواس زمانہ میں اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئے تھے۔

اس دور میں با قاعدہ صلقہ ورس کے علاوہ محدثین اپنے دائر ممل میں اپنی روایات بیان کرتے تھے، دیگرممالک اسلامیہ کی طرح سندھ میں بھی پیطریقہ رائج تھا، بعض علماء تابعین كے پاس ان كى مرويات كتابي شكل ميں تھيں، جن كو صحيفے اور نسخ كہتے تھے، ان كى حيثيت اس وقت تک ذاتی یا دواشت کی تھی، وم چتک یہی حال رہا،اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیر نے اپنے دورخلافت میں احادیث وسنن کی تلاش و تدوین کے احکام جاری کیے،اور دوسری صدى كى بالكل ابتدامين تدوين حديث كاسلسله شروع موا، توچندسالون مين بورے عالم اسلام میں فقہی ترتیب پراحادیث وآ ثاراورسنن کتابی شکل میں جمع کی گئیں ، اس طرح اموی دور خلافت میں علم حدیث کا بد بودا عبای دورخلافت کی ابتدامیں بورے طور پر بارآ ور ہوگیا ، اور محدثین کرام نے با قاعدہ سند کے ساتھ احادیث کی روایت شروع کردی ، اور عالم اسلام کے قربيقربية شهرشهر كي طرح سنده كي فضائهي" اخبونا" و"حدثنا" كيترانول سے كونج أشي-اس دور میں ارمائیل ، قیقان ، بوقان ، دیبل منصورہ اور سندھ ومکران کے دیگر مرکزی مقامات میں مسلمانوں کی بردی بردی آبادیاں تھیں، جن کے جوامع ومساجد میں درس وتدريس اور وعظ وتذكير كے حلقے قائم ہوتے تھے، قضا اور خطابت كابا قاعدہ انتظام تھا، يہال کے شہروں میں دینی واسلامی زندگی بریاتھی ،علوم اسلامیہ کی تعلیم ہور ہی تھی ،احادیث وسنن کی روایت کا سلسلہ قائم تھا ، اور یہاں کے علماء ومحدثین دوسرے ملکوں کاعلمی سفر کرتے تھے ،

اور بلاد اسلامیہ کے علماء ومحدثین یہاں تشریف لاتے تھے، اس دور میں کئی سندی الاصل مسلمان عرب اور دوسرے بلاد اسلامیہ میں تحدیث وروایت کے امام ہوئے، اور یہاں کے کئی عربی الاصل مسلمانوں نے علم حدیث میں خاص مقام ومرتبہ حاصل کیا، اور اموی خلافت کے آخری زمانہ میں سندھ میں علم دین کی بہارا گئی۔

#### دوسری صدی کے ربع اول میں حدیث کا پہلام کز دیبل

کے زمانہ میں دیبل میں آباد ہوگیا تھا، وہ اپنے زمانہ کے مشہور محدث اور عابد وزاہد برزرگ تھے، دیبل سے بھرہ گئے، اور وہاں ان کے علم فضل کا شہرہ ہوا، امام عقیلی کے دادا کابیان ہے:

قدم علينا من السند شيخ كبير كان يحدث عن الأعمش و عمرو بن عبيد.

ہمارے یہاں بھرہ میں سندھ سے ایک بڑے عالم آئے جو امام اعمش اور عمروبن عبید سے حدیث کی روایت کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شخ عبدالرجیم دیبلی نے امام اعمش متوفی اس اور مفتی معزلہ عمر و بن عبید متوفی اس سے معلوم ہوا کہ شخ عبدالرجیم دیبلی نے امام اعمش متوفی اس سے معلوم کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کے مشہور مشاکخ اور عباد اور زہاد میں سے متھاور حادث محاسی ، حاتم اصم اور شفق بلخی کی صف کے بزرگوں میں شامل تھے۔

(تاریخ بغدادی اس میں شامل تھے۔

﴿ بنديتان علم مديث ك ٥٥ ( 21 ٥٥ ( مكتبه الفهيم منو ) (٢) قيس بن يسر بن سندى كاتذكره أميرابن ماكولان الاكمال ميس كيا بهاورلكها ب وذكرأنه سمع منه جبيل. (الاكمال ج ١ ص ٢٧٢) بیان کیا گیا ہے کہیں بن اسر ہے جبیل نے حدیث کا ساع کیا ہے۔ ابن ماکولا ہی نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ جبیل کا نام محمد بن عزاز بن اوس ہے، اور ان كومنصور بن جمهور كلبى في سنده مين قتل كيا تھا۔ (الاكمال ج ١ ص ٢٥٥) منصور بن جمہور کلبی نے ساج میں سندھ کی حکومت پر قبضہ کر کے اموی خلافت ہے بغاوت کی تھی،اس تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیس بن پسر بن سندی اور محمد بن عزاز بن اوى دونوں استادشا گردبیك وقت سنده میں موجود تھے۔ (٣) محربن عزاز بن اوس المعروف بن جبيل كاذكراو پر بوچكا ہے۔ (م) بزید بن عبدالله بیسری سندی بصری مشهور محدث تھے، اُنھوں نے یہاں سے بصره جا کرواقدی، ابن جرتج ،سفیان توری وغیره سے روایت کی، اور ان سے علی بن ابو ہاشم طبری، قوارىرى، ابوداؤ دطيالى، محد بن ابو بكرمقدى اورمحدثين كى ايك جماعت نے روايت كى ہے۔ (التاريخ الكبيرج عص ١١١، كتاب الجرح والتعديل ج عص ٢١٨) (۵) سندی بن شاس بصری نے سندھ سے بصرہ جاکر ابن سیرین ،عطاء بن ابی ر باح وغیرہ سے روایت کی ،اوران سے موئی بن اساعیل ،موثرہ بن اشری نے روایت کی ۔ (كتاب الجرح والتعديل جهاص المي ولسان الميز ان جهاص ٢٩٠) (٢) ابوا ميه عبد الرحمن سندي مولي سليمان بن عبد الملك، حضرت عمر بن عبد العزيز اموی کے کا تب اور میرمنشی ہیں، انھوں نے حضرت انس بن مالک اور عمر بن عبد العزیز سے حدیث کی ساعت وروایت کی ہے، اور ان سے خالد بن یزیدر ملی ،سوار بن عمارہ رملی ،عراک بن خالدد مشقی نے روایت کی ہے،ان کا قیام فلطین کے شہررملہ میں تھا۔ (تاريخ الاسلام ذبي ج ص والتاريخ الكبير بخاري جسم ٢٩٥) (2) امام مکول بن عبدالله بن سندی شامی کے بارے میں عام مورخ اور تذکرہ نگار

کھتے ہیں: کان من سبی کابل یعنی وہ کابل کے حربی قید یوں کے خاندان سے تھے، گراہن حبان نے کتاب الثقات میں تصریح کی ہے کہ کان سندیا من سبی کابل یعنی وہ کابل کے قید یوں میں سندی تھے، اور ایک محدث ابن عائشہ نے کہا کہ وہ کان سندیا لا یفصع یعنی وہ سندی تھے، صاف سخری عربی زبان نہیں ہولتے تھے، قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کے غلام سخے، غالبًا امام مکول سندی شامی، ہجتان و کابل کی کسی ایسی جنگ میں قید ہوئے تھے جس کا غزواتی سلسلہ علاقہ سندھ تک پھیلا ہوا تھا، اور اس علاقہ سے گرفتار کے گئے تھے۔

(رجال السندوالبندص ١٣٤)

(۱) امام عبدالرحمن بن عمر واوزاعی دشقی کوعام مورخ قبیلداوزاع سے بتاتے ہیں،
مرذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں 'واصلہ من سببی السند ' ککھا ہے، یعنی ان کی سل سندھ
کے قید یوں میں سے ہے، اورصاحب خلاصۃ تہذیب الکمال نے ابوزرعہ سے بھی یہی قول نقل
کیا ہے، نیز ذہبی نے تاریخ الاسلام میں 'أصله من السند ' ککھا ہے، جن مورخوں نے ان
کی نبست قبیلہ کی طرف کی ہے ساتھ بی انھوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ امام اور اعلی اس قبیلہ
سے نہیں تھے بلکہ ان بی میں رہتے تھے، اس لیے ان کی طرف منسوب ہوئے۔

(تذكرة الحفاظ ج اص ۱۲۸، ورجال الند١٢٢)

ان وجوه كى بناپران كاسندهى الاصل مونازياده قرين قياس ہے۔

#### يهال آنے والے رواۃ حدیث اور محرثین

ذیل میں ہم ان چندمشہور رواۃ حدیث ومحدثین اور اہل علم وفضل کے نام درج کرتے ہیں، جواموی دور میں غزوات وفتوحات اور دوسرے مشاغل میں سندھ میں آئے اور یہاں آکرموقع بموقع اپنی محفوظات یا مدونات سے حدیث کی روایت کرتے رہے، اور ان کی مرویات کتب احادیث میں یائی جاتی ہیں۔

(۱) عمر بن عبیدالله بن معمر قرشی یمی جلیل القدر تا بعی اور فارس کے امیر ہیں ، انھوں

(بندمتان علم مديث ك ١٥٥ ( مكتبه الفهيم منو ) نے ما جیس سندھ کے شہرار ما تیل کو فتح کیا ہے۔ (جمبر ة الانساب العرب ص) انھوں نے ابان بن عثمان بن عفان سے اور ان سے نبید بن وہب نے روایت کی ہے،خلیفہ ابن خیاط نے ان کوقضا ۃ اسلام میں شار کیا ہے۔ (۲)مہلب بن ابی صفرہ از دی تے ہم جے میں سندھ میں جہاد کر کے قندا بیل وغیرہ فتح كيا ہے، انھوں نے عبداللہ بن عمرٌ ،عبداللہ بن عمر و بن عاص اور برابن عاز ب رضى الله عنهم ہےروایت کی ہے،اوران سے ساک بن حرب،ابواسحاق سبعی ،عمر بن ثقیف نے روایت کی ہے، سنن کی کتابوں میں ان کی متعددروایات موجود ہیں۔ (m) کرز بن ابوکرز و برہ عبدی حارتی " مصر میں عبداللہ بن سوار عبدی کے جاتھیں کی حیثیت سے سندھ کے امیر تھے، طبقہ تبع تا بعین کے جلیل عباد وز ہاداور اولیائے کاملین میں ہے ہیں، تعیم بن ابو ہند، طاؤس، عطاء ابن رباح، ربیع بن عیشم قرظی اور کئی دوسرے علماء ہے روایت کی ہے، اور ان سے سفیان تو ری ، قاضی ابن الی شبر مد، عبید الله وصافی ، فضیل بن غزوان ورقاء بن عمر نے روایت کی ہے ، ان سے مرسل احادیث بھی مروی ہیں۔ (٤) ابواليمان معلىٰ بن راشد نبال مذليٌ مولى سنان بن سلمه البيئة قا كے ساتھ سندھ کے غزوات میں شرکی رہا کرتے تھے وہ کا چیں غزوہ قیقان میں نزول ملائکہ کا واقعہ ان کی زبانی گذر چکا ہے، بصرہ کے مشہور عابدوز اہداور محدث تھے، انھوں نے اپنی دادی ام عاصم نبیشه ،اپنے والدراشد،میمون بن ساہ ،حسن بھری ،زیاد بن میمون تقفی ہےروایت کی ہے، اور ان سے یزید بن ہارون ، عبیداللہ بن صالح بجلی ، روح بن عبدالموس ، ابوبشر بن ابو بکر بن خلف اورنصر بن مصمی نے روایت کی ہے۔ (۵) ابوالحن معلی بن زیاد قردوی بصری کا شاربصره کے عباد وزباد میں ہوتا ہے، ابن دریدنے ان کے بارے میں تقریع کی ہے: ومنهم معلى بن زياد بن حاضر بن مصارع ولى ولايات الهند و (الاشتقاق ص١٠٥) كان من رجالهم.

﴿ محب الفهم معنو ﴾ ﴿ و کو محب الفهم معنو ﴾ و قائل زہران بن کعب میں ہے معلی بن زیاد ہندوستان میں متعددامارات پر مامور رہے ، دہ عرب کے مشہور بہاوروں میں ہے تھے۔

یہاں ہند ہے مراوسندھ ہے ، ان کا شارعلمائے بھرہ کے طبقہ ثقات میں ہے تھا ، انھوں نے حس بھری ، معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن معاویہ بن قرہ ، علا بن بشر ، مرہ بن و ثاب ، ابوغالب صاحب ابی امامہ ، حسین جعفی ، ثابت بنانی وغیرہ سے روایت کی ہے ، اور ان

وغیرہ نے روایت کی ہے۔ (۲) کہمس بن حسن قیسی بھری امت محمد سے عباد وزہاد میں بڑے پاید کے تابعی ہیں وسام میں راجہ داہر کی جنگ میں محمد بن قاسم کے ساتھ تھے، خلیفہ بن خیاط نے ان سے

ہے ہشام بن حسان ، حماد بن زید ، جعفر بن سلیمان ، یوسف بن عطیه الصفاء سعید بن عامر ضعی

اس جنگ کاایک اہم واقعہ لکیا ہے۔
انھوں نے ابوطفیل عبداللہ بن بریدہ ،عبداللہ بن شقیق ،عباس جریری ،ابوالسلیل ضریب بن نفیر، یزید بن عبداللہ شخیر بن منظور ،ابونضر عبدی وغیرہ سے روایت کی ،اوران سے ضریب بن نفیر، یزید بن عبداللہ شخیر بن منظور ،ابونضر عبدی وغیرہ سے روایت کی ،اوران سے ان کے صاحبز ادرے ون ، خالد بن حارث ، معاذ بن معاذ ، وکیج بن جراح ،نفر بن شمیل ، ان کے صاحبز ادرے ون ، خالد بن حارث ، معتمر بن سلیمان ،سفیان بن حبیب ، یوسف بن یعقوب سعید القطان ،عبداللہ بن مبارک ، معتمر بن سلیمان ،سفیان بن حبیب ، یوسف بن یعقوب سدوی ، جعفر بن سلیمان ، عبداللہ بن مروی ، جعفر بن سلیمان ،عبداللہ بن عرو ، علی بن مذاب ،ابواسامہ ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن صدوی ، جعفر بن سلیمان ، عن مذاب ،ابواسامہ ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن

یزیدمقری وغیرہ نے روایت کی ہے۔
(2) معاویہ بن قرہ بن ایاس مزنی ، قاضی اسلام ایاس بن معاویہ کے والد ہیں ،
نہایت تقدمحدث اورمشہور تا بعی ہیں ، ابن کیٹر نے عبد الملک بن مروان کے دربار میں معاویہ
بن قرہ اور تجاج بن یوسف کا ایک واقعہ لکھا ہے ، اور تقریح کی ہے :

فنفاه الى السند، فكان له بها مواقف. (البداية و النهاية ع ص) عبدالملك نے معاويہ بن قره كوسنده بيج ديا، جہال ان كى بہت ك خدمات ہيں۔ انھول نے اپنے والد قره بن اياس، حضرت معقل بن يبار معزت ابوابوب

عبدالله بن عبال ،عبدالله بن عمروبن عاص ، جابر بن عبدالله ، نعمان بن بشير ، اورابو بريرة سعبدالله بن عبدالله بن اسحاق نے روایت کی ہے ، ان کے بھائی روایت کی ہے ، ان کے بھائی رعوہ بن عمیر طائی بھی سندھ کی فتو حات میں محمد بن قاسم کے ساتھ شریک تھے۔
(۱۱) یزید بن ابو کبشہ سلسکی دشقی کوسلیمان بن عبدالملک نے سندھ کی ولایت دی اور انکوں نے جمد بن قاسم کو گرفتار کر عرب بھیجا، وہ یہاں آ دنے کے اٹھارہ دن بعد فوت ہوگئے۔ انھوں نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر عرب بھیجا، وہ یہاں آ دنے کے اٹھارہ دن بعد فوت ہوگئے۔ (فتوح البلدان ص ۲۲۳)

انھوں نے اپ والد ابو کبشہ جریل لبار، مروان بن تھم اور ایک صحافی سے روایت کی ہے، اور ان سے ابو بشر تھم بن عتبہ، علی بن الاقمر، معاویہ بن قرہ، ابراہیم بن عبد الرحمٰن سلسکی وغیرہ نے روایت کی ہے، تیج بخاری کتاب الجہاد میں بحالت سفر روزہ کے بارے

میں یزید بن انی کبشہ کی ایک روایت موجود ہے۔

(۱۲) علم بن عوانہ کلبی ہم بی قاسم کے ساتھ سندھ کی فقو حات میں شریک تھے، بعد
میں یہاں کے امیر بنائے گئے، میں جنگی مہمات میں یہیں شہید ہوئے، ابن حجرنے ان
کوکیٹر الروایہ تا بعی بتایا ہے، ان کے صاحبز اوے ابن حکم بن عوانہ نے تا بعین سے بہت زیادہ
روایت کی ہے، وہ علمائے اخبار واحادیث میں شار کیے جاتے ہیں۔

(۱۳)عطیہ بن سعدعوفی کوفی سندھ کی فتوحات میں محمد بن قاسم کے شریک کار تھے، جب وہ شیراز ہے رمائیل آئے اور وہاں سے اسلامی فوج منظم کر کے آگے بڑھے، تو عطیہ بن سعدکومیمند کا امیر بنایا۔ ( آج نامی ۱۰۱)

عطیہ بن سعد، فتذا بن اشعت میں شریک تھے، ناکای کے بعد فارس چلے گئے، اور وہیں ہے سندھ کی فقو حات میں شریک ہوئے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ، حضرت ابوسعید فدری ، حضرت عبداللہ بن عباس ہے روایت کی اور ان سے ان کے دونوں صاجبز ادول عمر اور حن وغیرہ نے روایت کی ہے، ابن سعد نے ان کو ان شاء اللہ ثقہ بتایا ہے اور سے کہ ان کے لیے احادیث صالح ہیں۔

(۱۴) ابوالربیج ہلوات کلبی مدائن "،حضرت محمد بن قاسم" کے ساتھ سندھ کے غزوات میں شریک تھے، بعد میں گئی سال تک یہاں رہ گئے تھے۔ (تاریخ طبری جمص ۱۹) ہلواث کلبی مدائن نے سعید بن جبیر اور مجاہد بن جبیر سے روایت کی اور ان سے امام سفیان توری نے روایت کی ہورات کی ہے۔
سفیان توری نے روایت کی ہے۔
سفیان توری نے روایت کی ہے۔

ان ہزرگوں کے علاوہ محمد بن ہارون نمیری ، مجاعہ بن سعیر تمیمی ، عمران بن نعمان کلبی ، عباد بن زیاد بن ابوسفیان ، ہلال بن اموز مازنی ، ابوعینیہ بن مہلب از دی ، مفضل بن مہلب از دی ، مفضل بن مہلب از دی ، مخمد بن غران کلبی وغیرہ بہت سے تا بعین سندھ میں قضاء ، امارت ، جہاداور تعلیم وتحدیث کے لیے آئے ، اوران کا شارروا ق حدیث ومحد ثین میں ہوتا ہے ، انھوں نے یہاں ایک خاص مدت تک قیام کیا اور دوران قیام میں مختلف مواقع پراپی روایات بیان کیں۔

#### سندى الاصل علماء ومحدثين

اب تک ہم نے جن علماء وحد ثین کاذکر کیا ہے، وہ سندھ کے عربی الاصل تھے، جن کے قبائل اور آباء واجداداس ملک میں آباد ہوکر یہاں کے باشندے اور شہری بن چکے تھے، یا بعض مناسبات ومواقع سے سندھ آئے تھے، اور واپس چلے گئے، یا یہیں فوت ہوئے، اب ہم سندھ کے چندا یے خاندانوں کاذکر کرتے ہیں جو یہاں سے جنگی قیدی بن کرعرب گئے، یا ان کے آباء واجداد وہاں پہنچے، ان ہی میں امام مکول شامی اور امام عبدالرحمٰن اور اعی بھی شامل کے جاسکتے ہیں، ہماری تحقیق میں سندھ کے تین موالی خاندان اس دور میں عرب گئے، اور کے جاسکتے ہیں، ہماری تحقیق میں سندھ کے تین موالی خاندان اس دور میں عرب گئے، اور صدیوں ان میں علم حدیث اور فقد کی امامت و قیادت رہی ، اور عبای دور کی ابتدا میں ان کی صدیوں ان میں علم حدیث اور فقد کی امامت و قیادت رہی ، اور عبای دور کی ابتدا میں ان کی ویے برتھی۔

# آل ابی معشر سندهی مدنی

اس زمانه میں سندھ کاعلمی اور دینی خانوادہ آل ابومعشر نجیج بن عبدالرحمٰن مدینه منورہ

﴿ بندوستان يُن عُم مديث ك ٥٥ ( عكتبه الفهيم منو ) میں تھا، بدلوگ مولی بنی ہاشم کہلاتے تھے،ان کے مورث اعلیٰ سندھ ےعرب گئے،اور بنی ہاشم کی ولاء میں رہے،ان مین مرتوں حفاظ حدیث، محدثین وعلماء پیدا ہوئے جن میں قابل (۱) ابومعشر کیج بن عبدالرحمن سندی مدنی ، حفاظ صدیث میں سے بیں ، سیر ومغازی اورتفسر کے امام تھے، ان کی تصنیف کتاب المغازی بہت مشہور ہے۔ (٢) ابوعبد الملك محربن ابي معشر في بن عبد الرحمن سندى مدنى نے اپنے والدكى کتاب المغازی کی ماعت وروایت کی -کتاب المغازی کی ماعت وروایت کی -(۳) ابوسلیمان داؤر بن محمد بن ابی معشر نجیج سندی نے اپنے والدے دادا کی کتاب المغازي كى روايت كى اوران سے قاضى احمد بن كامل نے اس كى روايت كى۔ (سم) ابوبکر حسین بن محر بن ابی معشر سندی نے اپنے والداورامام وکیے بن جراح اور محر بن ربعه سے روایت کی۔ آلمقسم قيقاني

ای دور میں سندھ کا ایک اور خاندان عراق میں علم حدیث میں امامت و سادت سے سرفراز ہوا، جس میں صدیوں تک نامورعلماء ومحدثین اور ارباب جاہ وحتم پیدا ہوتے رہے ، مقسم قیقانی کاخاندان ہے، ابن سعد نے بیان کیا ہے کمقسم قیقان کے قیدیوں میں سے تھے،اورعبدالرخمن ابن عوف اسدى كے مولا تھے،قسم قيقانی كے لڑكے ابراہيم،بسلسلة تجارت بعرہ جایا کرتے تھے، وہیں قبیلہ بنی شیبان کی ایک باندی عکتیہ بنت حسان سے شادی کرلی، جو بری عاقلہ فاصلہ اور علم دوست خاتون تھی ،اس گھرانے میں علماء ومحدثین بیدا ہوئے۔ (١) ريحانة الفقهاء سيراكحد ثين امام حافظ ابوبشرا ساعيل بن ابراجيم بن مقسم ايي والدہ کی طرف منسوب ہوکر ابن علیہ کی کنیت سے مشہور ہیں ۔ (۲) ربعی بن ابراہیم بن مقسم (٣) اسحاق بن ابرائيم بن مقسم (٣) ابرائيم بن اساعيل بن ابرائيم (٥) حماد بن

اساعیل بن ابراہیم (۱) محمد بن اساعیل بن ابراہیم رحمہم الله ،ان میں سے ہرایک "ابن علیہ" کے نام وکنیت سے مشہور ہے،اورسب کے سب حضرات آسان علم وضل کے آفاب و ماہ تاب ہیں۔

#### آلبيلماني

محدثین کا بیخاندان مقام بھیلمان (سوراشٹر) سے عرب پہنچا بھیلمان اس زمانہ میں سندھ کی عمل داری میں تھا ، بیخاندان پہلے نجران یمن میں آباد ہوا ، پھر کسی غزوہ میں گرفتار ہوکر بیلوگ عمررضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئے ، اس لیے مولی عمراور مولی آل عمر کہلائے ، آل بیلمان میں متعدد رواۃ ومحدثین اور اہل علم وفن گذرے ہیں مثلاً (۱) عبدالرحمن بن ابوزید بیلمانی (۲) محمد بن عبدالرحمٰن بن ابوزید بیلمانی (۳) حارث بیلمانی (۴) محمد بن عبدالرحمٰن بن ابوزید بیلمانی (۳) حارث بیلمانی (۴) محمد بن حارث بیلمانی (۵) محمد بن ابرانہیم بیلمانی ۔

### عباسی خلافت اورعرب حکمرانوں کے دور میں علماء ومحدثین

گزشتہ صفحات میں خلافت راشدہ اور خلافت امویہ تک کے علم وعلاء کا جائزہ لیا گیا،

آگے عباتی دور خلافت اور عرب حکومتوں کا جائزہ مقصود ہے، دولتِ ہباریہ مضور کے کے اس چے

میں سقوط کے بعد سندھ میں خالص اسلامی عربی غلبہ واقتد ارکا دور ختم ہوگیا، چوتھی صدی تک کا

زمانہ یہاں پر اسلامی علوم وفنون خصوصاً علم حدیث وفقہ کے حق میں پُر بہارتھا، یہاں کا ہر شہر

دارالعلوم اور ہر قربیہ مدرسہ تھا، بستیاں علاء ومحد ثین اور ارباب فضل و کمال سے معمور تھیں،

وارالعلوم اور ہر قربیہ مدرسہ تھا، بستیاں علاء ومحد ثین اور ارباب فضل و کمال سے معمور تھیں،

تعلیم و تعلم و تحدیث وروایت اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری تھا، سندھی علاء ومحد ثین عالم

اسلام کی شاہر اہوں میں قلم ، دوات اور کتابیں لیے رواں دواں جھے، اور تعلیمی اسفار میں

مشرق و مغرب کی خاک چھانے تھے، یہ حضرات عام طور سے یہاں کے علاء ومحد ثین سے بہت سے

بڑھ کر نکلتے تھے، اور تحصیل و تحمیل کے بعد وطن واپس آجاتے تھے، ان میں سے بہت سے

(بندوستان يم علم مديث ك من (30) من (مكتبه الفهيسم سنو)

نابرره كمملى زندگى بركرتے تھے، جوعلاء يہال رہے، ان كے حالات بہت كم ملتے ہيں، کیوں کہ کسی مقامی مورخ و تذکرہ نگار نے ان کی شخصیات وخدمات کو جمع نہیں کیا ، بخلاف اس کے جوعلاء باہررہ بس گئے، ان کے پچھ نہ پچھ حالات طبقات ورجال کی کتابوں اور مقامی تاریخوں میں مل جاتے ہیں ، ای وجہ سے بیغلط جمی عام ہے کہ غزنوی دور سے پہلے یہاں علم و على نہيں تھے،اورجس دور میں پوراعالم اسلام اوران کے انتہائی گوشے دین علوم کے مرکز تھے، اور قربية تربيعلاء وفقهاء اورمحدثين كى كثرت تهى ،سنده مين اسلامي علوم خصوصاً علم حديث كاكوئى چرچانبيس تھا، يرز ميں اہل علم سے خالى تھى، اوراس دور كے جن چندعلاء كے نام ملتے ہیں،ان کا کوئی مقام ومرتبہ ہیں تھا، یہ خیال سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں یہاں کے ہر براے شہر میں محدثین کی جماعت تحدیث وروایت میں مشغول تھی، الملاکی مجلسیں قائم تھیں ، اور اصحاب وشیوخ بحث و مذاکرہ کررہے تھے ، دور درازممالک کے طلبہ یہاں آتے تھے، یہاں کے طلبہ دور در ازممالک میں جاتے تھے، اور عالم اسلام کے قابل قدر حصه سنده ومکران میں بھی وینی علوم کی سرگری جاری تھی ، مگرافسوس که یہاں کے ارباب علم وفضل کے حالات مرتب نہیں کیے گئے ، اس عفلت کے نتیجہ میں یہاں کی علمی تاریخ کے بے شارنقوش نہ ابھر سکے ، اگر پچھ دھند لے نقوش رہ گئے تھے تو بعد کے جمی اور عقلی علوم وفنون کا سلاب ان کوبھی بہالے گیا، اور نصرف فقہاء اور محدثین کے نام اور کام ضائع ہوئے بلکہ اس دور کے ادباء، شعراء، حکماء، فلاسفہ مصطلمیں اور دیگراہل علم ون بھی گوشتہ کمنا می کی نذر ہوگئے، ورنہ کون کہ سکتا ہے کہ ابتدائی جا رصد یوں تک اس ملک کے مسلمانوں میں کوئی اہل علم پیدائی نہیں ہوا،اور یہاں کے سی خطہاور طبقہ میں علم وعلماء کا وجود ہی نہیں تھا۔

#### حدیث ومحدثین کے مراکز

اس دور بین علم حدیث کے اعاظم رجال وائمہ یہاں موجود تھے، جن کا فیض اندر باہر ہرجگہ موجودتھا، ہر برداشہرعلم حدیث کا مرکز تھا اور وہاں تحدیث وروایت کا سلسلہ جاری و ساری تھا، خاص طور سے دیبل ،منصورہ ، ملتان ، لا ہور ، قزدار ، بوقان ،قیقان وغیرہ علماء ومحدثین ہے معمور ومنحون تھے۔

سندھ میں علم حدیث کا پہلا مدرسہ دیبل ہے، جہاں دوسری صدی کی ابتدائی دہائیوں میں عبدالرحیم بن حماد تفقی دیبلی ، تلمیذامام اعمش "دسد شنا" و "اخبونا" کی بزم سجائے ہوئے تھے، یا قوت حموی نے بیان کیا ہے:

وقد نسب اليها قوم من الرواة . (معجم البلدان ج ع ص١١٨)
ال شهر ك طرف محدثين كى ايك جماعت منوب ہے۔
ابن جزرى نے اللباب فی تهذیب الانباب میں دیبل میں محدثین كی جماعت كثيره كاذكركيا ہے۔

وهى مدينة ساحل الهند قريبة من السند ينسب اليها جماعة كثير ة من العلماء . (اللباب بحواله العقد الثمين فاسى ج١ص ٣٩٧)

دیبل ساحل سمندر پرسندھ کے پاس ایک شہر ہے، جس کی طرف علماء کی کثیر جماعت منسوب ہے۔

سندھ میں سب سے پہلے ای شہر میں علماء ومحدثین نے مجلس درس قائم کی ،اور تحدیث وروایت کا سلسلہ جاری کیا ،خطیب بغدادی نے خلف بن محمد موازینی دیبلی کے حال میں لکھا ہے کہ انھوں نے دیبل میں علی بن موی دیبلی سے روایت کی ہے،خطیب نے احمد بن عمران راوی کا یہ قول نقل کیا ہے:

حدثنى خلف بن محمد الديبلى الموازينى صديقنا حدثنا على بن موسى الديبلى بالديبل . (تاريخ بغداد ج٨ص ٣٣٣)

مجھ سے میرے دوست خلف بن محمد دیبلی نے بیان کیا ہے کہ ہم سے علی بن موی ا دیبلی نے دیبل میں بیرحدیث بیان کی ہے۔ بعد میں بیردونوں دبیلی علاء بغداد گئے اور وہاں بھی شاگرد نے اسے استاذ ہے

(بندرتان عملم مديث ك ٥٥ (مكتب الفهيم منو) صدیث کی روایت کی، بالفاظ دیگردیبل کی مجلس درس بغدادیس قائم ہوئی، سمعانی کابیان ہے: خلف بن محمد الموازيني الديبلي نزيل بغداد ،نزل بغداد ، (أنساب سمعاني ذكر ديبل) وحدث بها عن على بن موسى الديبلى . خلف بن محرموازی دیبلی ، نزیل بغداد نے بغداد میں علی بن موی دیبلی سے حدیث کی روایت کی-ای طرح ابوالقاسم بن محد دیبلی نے عبد الرجیم بن یجیٰ دیبلی سے شہر دیبل میں حدیث کی روایت کی ہے، ابولغیم نے تاریخ اصفہان میں اپ شیخ محد بن جعفر بن یوسف کا بيان فل كياب: ثنا أبوالقاسم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب الديبلى ، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الديبلي . (تاريخ اصفهان ج ١ ص ١٤٥) ہم سے ابوالقاسم شعیب بن محد دبیلی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرحيم بن يحيى ديبلى نے حديث بيان كى-شعیب بن محدد یبلی نے دمشق مصراوراصفہان میں حدیث کی روایت کی ، جیسا کہ انساب سمعانی ، تاریخ دمشق ، اور تاریخ اصفهان میں ہے ، مگر عبد الرحیم بن میجی دیملی کا ذکر صرف ای سلسلة سند میں مل سکا ہے، غالبًا وہ اپے شہرے باہر نہیں گئے، اور يہيں رہ كرحديث دیبل سنده کافتد يم اورمشهورشهر تفا، جے عهد فاروقی ميں حضرت عثان بن الي العاص تقفی کے علم سے ان کے بھائی مغیرہ بن ابی العاص تقفی نے فتح کیا تھا ، اس کے بعد عموم میں حضرت محد بن قاسم نے اے دوبارہ فتح کر کے وہاں جار ہزار عرب ملمانوں کوآباد کیااور مجدی تعمیر کیں۔ (فتوح البلدان ص١٠٠٠)

ال وقت سے مدت دراز تک بیشهراسلامی علوم وثقافت کا مرکز رہاان دنوں اس جگہ کو بھمبور کہتے ہیں۔ ﴿بندوستان يم عم مديث ك....} من (34) من ﴿ مكتب الفهيم منو ﴾ الياء اسى زمانه مين اس ملك مين اسلامي علوم ورجال اور مسلم تهذيب و ثقافت كامركز بنار با،

گیا، ای زمانہ میں اس ملک میں اسلامی علوم ورجال اور مسلم تہذیب وثقافت کا مرکز بنارہا،
خاص طور سے ملوک ہباریہ کے دور میں منصورہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی ، اور یہاں بڑے
بڑے علماء وحدثین پیدا ہوئے ، احادیث کا با قاعدہ درس ہوتا تھا، یہاں کے طلبہ حدیث
دور دراز کے ملکوں کا تعلیمی سفر کرتے تھے ، اور دوسرے ممالک کے طلبہ یہاں آگر درس
حدیث لیتے تھے۔

آمام الدنیا ابوالعباس الاصم متوفی ۲ سے کی مجلن درس بغداد میں منعقد ہوتی تھی، جس میں منصورہ اور ملتان کے طلبہ کدیث کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے، امام ابوعبداللہ حاکم نے لکھا ہے کہ میں نے امام ابوالعباس الاصم کے حلقہ درس میں بلا داسلام ہے آنے والے علاء کی جو کثرت دیکھی ہے، عالم اسلام کے کسی شہر میں نہیں دیکھی، میں نے اندلس، قیروان اور بلاد مغرب کی جماعت ان کے دروازے پردیکھی، طراز، اور اہل مشرق کی جماعت دیکھی۔ بلاد مغرب کی جماعت ان کے دروازے پردیکھی، طراز، اور اہل مشرق کی جماعت دیکھی۔

وكذالك رأيت في عرض الدنيا من أهل المنصورة و مولتان و بلاد بست و سجستان على بابه. (انساب سمعاني ج ١ص ٩٢٩١)

ای طرح میں نے منصورہ ، ملتان ، بلاد بست ، بحستان والوں کی جماعت ان کے دروازے پردیکھی۔

مقدی بشاری نے منصورہ میں اسلام اور مسلمانوں کی شان وشوکت اور علماء ومحدثین کی کثرت کو یوں بیان کیا ہے:

ولهم مروة والاسلام عندهم طراو-ة ، والعلم واهله كثير، التجارات مفيدة ، ولهم ذكاء و فطنة. (أحسن التقاسيم ص)

اہلِمنصورہ میں شرافت ہے، وہاں اسلام میں تازگی وشادابی ہے، علم اور اہل بہت زیادہ ہیں، تجارت نفع بخش ہے، اور ان کو بچھ بو جھے۔

سرز میں منصورہ کو بینخر حاصل ہے کہ اپین کے ایک عراقی عالم و فاصل نے سندھ میں سب سے پہلے قرآن کریم کے ترجمہ وتفییر کی خدمت انجام دی ہے۔

تعنيف وتالفكام شغله ركها ، مقدى كابيان ؟:
وأكثرهم أصحاب الحديث ، ورأيت القاضى أبا محمد
المنصوري داؤدياً اما ما في مذهبه و له تدريس و تصانيف ، قد صنف
كتباعديدة حسنة . (طبقات الفقها ، شيرازى ص ، صبح الأعشى ج ص ٢٠)

علیائے منصورہ میں کثرت سے اصحاب صدیث ہیں ،اس نے قاضی ابو محمر منصوری کو دیکھا ہے ، وہ داؤ دظاہری مسلک کے امام ہیں ،ان کا صلقۂ درس قائم ہے ، ان کی تصانیف ہیں ،انھوں نے اچھی اچھی متعدد کتابیں کھی ہیں۔

یہاں مقدی نے قاضی ابوالعباس احمد بن محمد شمین کی کنیت ابومحد بتائی ہے، سیجے ابوالعباس ہے، پیشر کم وبیش بانچ سوسال تک اسلامی علوم وفنون اور علماء ومحد ثین کا مرکز بنار ہا، اس کا نام بعد میں بامیران یا تامیران بھی بتایا گیا ہے، کا اس ملک کا بامیران یا تامیران بھی بتایا گیا ہے، کا اس ملک کا المیہ بھینا جا ہے، کہ سندھ میں اسلام کے اس مرکز علم ورجال کے چندہی علماء ومحد ثین کے نام اس کی نسبت کے ساتھ معلوم ہو سکے ہیں، جب کدان کی تعداد ہزاروں سے زیادہ رہی ہوگا۔

(۱) ابو بکر احمد بن محد منصور کی بکر آبادی، جرجانی

(٢) ابوحامداحمد بن محمضوري

(٣) ابوالعباس احمد بن محمد بن صالح منصوري ، قاضي منصوره

( ۴ ) ابوسلیمان داؤ دبن حسین بن عقبل منصوری

(۵) ابومحم عبدالله بن جعفر بن مره منصوري

(٢) فضل بن احد (فضل بن صالح) منصوري

(٤) ابوالحن منصوري بغدادي

﴿ بندوستان يُن عُم مدين عَلَى ... } ٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ﴿ مكتب الفهيم منو ﴾

#### User

جس زمانه میں سندھی علماء ومحدثین کا ذکر خیر ہور ہا ہے، اس میں یہ شہر بھی حدود سندھ میں شار ہوتا ہے، بہلے قنوح (کنوجہ) کی مملکت میں شامل تھا، بعد میں دولت سامیہ ملتان میں آگیا، اور یہاں بھی مسلمانوں کی بہت بارونق اور بردی آبادی تھی، اس کولوہور، لہاور ، اور لہاوور بھی کہتے تھے، قلقشذی نے لکھا ہے:

وهي مدينة كبيرة ، كثيرة الخير ، خرج منها جماعة من أهل العلم .

(صبح الأعشى جهص ٧٦)

یہ بہت بڑا خبر و برکت کا شہر ہے، یہاں سے اہل علم کی ایک جماعت نگلی ہے۔ اور اس کے مرکزی شہر قنوح میں بھی علم وعلماء کی کثر ت وشہرت تھی، مقدی بشاری

ن العاب:

وبھا علماء أجلة . (أحسن التقاسيم) قنوح ميں بڑے بڑے علماء ہيں۔ چوقى صدى تك كے چنرعلمائے لا ہوركے نام يہ ہيں:

(۱) شخ اساعیل لا ہوری (۲) ابوالفتح عبدالصمد بن عبدالرحمن اشعشی لا ہوری

(m) ابوالحن على بن عمر وبن حكم لا مورى

(٣)عمروبن سعيدلا موري

#### قصدار، قزوار

سب سے پہلے قصدار کو حضرت منذر بن جارود عبدی رضی اللہ عنہ نے علاجے میں فتح کیا، اس کے بعد حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پراس کی فتح ہوئی، یہ دونوں حضرات اصاغر صحابہ میں بڑے مقام ومرتبہ کے مالک ہیں، جن کے قدموں کی برکت ہے

﴿ بنومتان يُن مُ مديث ك ٥٥ ( مكتب الفهيم ، منو )

سرز میں قصدار کو حصد ملا ، اور جس کی وجہ سے یہاں بھی علم دین کا باغ بھلا بھولا ، اور مشہور علماء پیدا ہوئے ، مثلاً :

(١) ابو محرجعفر بن خطاب قصداري بلخي

(٢) ابوداؤ دسيبويية بن اساعيل بن داؤ دقيز واري مكى

(٣) ابوحفص عمر بن محمد بن سليمان مكراني

(۴)رابعه بنت کعب قزواریه

(۵) محد بن احد بن منصور بوقانی

جوعلماء ومحدثين صرف سندهى يابهندى نسبت ميمشهوربي

قدیم زمانہ میں سندھاور مند دوالگ الگ ملک مانے جاتے تھے، اور دونوں کو ملاکر ان پر مند کا اطلاق بھی ہوتا تھا، اس زمانہ میں سندھ کا اطلاق بہت بڑے اور وسیع وعریض خطہ ارضی پر ہوتا تھا، اور چوتھی صدی تک اس کے حدود میں جوعلاء بیدا ہوئے، وہ عام طور سے سندھی کی نسبت سے بھی مشہور ہوئے، اور پچھاال علم مندی کی نسبت سے بھی مشہور ہوئے، ہم ذیل میں ایسے علاء ومحد ثین کے نام پیش کرتے ہیں، جن کی مقامی نسبت معلوم نہیں اور وہ این میں ایسے ملک سندھ کی نسبت سے بچھانے جاتے ہیں۔

(۱) ابوبکراحمد بن سندی بن حسن بغدادی

(۲) احد بن سندي بن فروخ بغدادي

(٣)احمد بن سندي رازي

(۴) ابوبکراحمد بن قاسم بن مسیحاسندی بغدادی

(۵) ابوالفوارس احد بن محد بن حسين سندي مصري

(٢) ابواسحاق ابراہیم بن علی بن سندی اصفہانی

(2) اسلم بن سندى رازى

(۳۳) ابوالحن نصر الله بن احمد بن قاسم سندى بغدادى
(۳۳) ابوالحن نصر الله بن احمد بن قاسم سندى بغدادى
(۳۳) ابوجزه جريم بن عبدالاعلى بن فرات سندى اصفهانى
(۳۳) ابوجعفر سندى
(۳۳) ابوجعفر سندى
(۳۳) ابوعلى سندى بغدادى
(۳۵) ابوعلى سندى بغدادى
(۳۲) ابوعلى سندى بغدادى
(۳۲) ابوعر احمد بن سعيد بن ابراجيم بهندى ، بمدانى اندلى
(۳۸) ابوعر احمد بن سعيد بن ابراجيم بهندى ، بمدانى اندلى
(۳۸) ابوعد يف بهندى
(۳۸) ابوعد يف بهندى
(۳۸) ابوعد يف بهندى
(۳۸) ابوعد يف بهندى

#### سنده میں علماء ومحدثین کی آمد

سندھ کے علمی ودینی مرکز ول میں مقامی علماء ومحدثین کی تعلیمی و تدریسی سرگری کے ساتھ مما لک اسلامیہ کے ائمہ حدیث بھی یہاں آ کرتحدیث وروایت کی خدمت انجام ویتے سے ،اس زمانہ میں جومحدث کی بہتی ہے گزرتا تھا، وہاں کے اہل علم مجلس درس وساع اور حلقہ املاء و روایت منعقد کرکے اس سے استفادہ کرتے تھے ، نیز وہ خود وہاں کے محدثین سے روایت کرتے تھے ،غیرمما لک سے آنے والے علماء ومحدثین کی چندمثالیس ملاحظہ ہوں :

(۱) ابواسحاق ابرا ہیم بن مالک بن بہود برزاز بغدادی۔

(۲) ابو بکر محمد بن معاویہ بن عبد الرحمن مروانی قرطبی ، ابن الاحمر۔

(۳) ابواحد خلف بن احمد بن لیث شخری بخاری۔

﴿ مكتبه الفهيم،منو ﴾ (٤) ابومحم عبدالقوى بن محمر عبدرى جنجالي اندلسي \_ (۵) ابوالحن بن احمد بن حسنین مصری المیمی -(١) ابوسعد محد بن حسين حرى على -CHANGE AND (٤) ابوعبد الله محرين الفوج مغربي صقلي -(٨) شيخ الاسلام ابوعثمان اساعيل بن عبد الرحمن صابوني \_ (٩) ملك النحاة حسن بن صافى بغدادي-(١٠) ينتخ حسن بن منصور حلاج-(۱۱) ابوالحن سعد الخير بن محمد بن مهل انصاري اندلي \_ (١٢) حافظ الوالحن عبد الغافر بن اساعيل نيشا يوري-(۱۳) ابوحفص ربیع بن مبیح سعدی بقری صاحب الحن \_ (۱۴) ابومویٰ اسرائیل بن مویٰ بصری ہندیؓ صاحب الحن ۔ چارسوسالہ اسلامی عربی دور میں سندھ میں آنے والے علمائے اسلام کی تعداد ہزاروں سے متجاوز رہی ہوگی ، یہاں چندحضرات کے نام مثال کے طور پرورج کیے گئے ہیں۔ علمائے سندھ کی تصنیفی خدمات

دوسری صدی کی ابتدایل با قاعدہ تدوین و تالیف کا دور شروع ہوگیاتھا، اور نصف صدی گزرتے گزرتے حدیث وفقہ کے ساتھ دیگر مروجہ علوم وفنون پر کتابیں لکھی گئیں، اور سینول کے علوم سفینول بیس آگئے، اور پورے عالم اسلام میں تصنیف و تالیف کا ساسلہ شروع ہوگیا، ای زمانہ میں سندھ کی سرزمین نے حدیث کے سب سے پہلے مدون کرنے والے بزرگ حضرت رہیج بن صبیح کا یول احتقبال کیا کہ وہ یہیں کے ہور ہے، رام ہر مزی نے المحدث الف اصل" میں لکھا ہے کہ بھرہ میں سب سے پہلے رہیج بن صبیح نے کتاب "المحدث الف اصل" میں لکھا ہے کہ بھرہ میں سب سے پہلے رہیج بن صبیح نے کتاب تصنیف کی، ان کے بعد سعید بن البیء و بہ کا نمبر ہے۔

تصنیف کی، ان کے بعد سعید بن البیء و بہ کا نمبر ہے۔

(المحدث الف اصل میں بی کو بی کا نمبر ہے۔

(المحدث الف اصل کی بعد سعید بن البیء و بہ کا نمبر ہے۔

(المحدث الف اصل کی بعد سعید بن البیء و بہ کا نمبر ہے۔

(المحدث الف اصل کی بعد سعید بن البیء و بہ کا نمبر ہے۔

(المحدث الف اصل کی البیء و بہ کا نمبر ہے۔

امام رہے بن جہاد کے لیے آئے ،اور با تفاق مورضین والا اچے میں بہیں فوت ہوئے ،اور فن کیے گئے ، عام روایت کے آئے ،اور با تفاق مورضین والا اچے میں یہیں فوت ہوئے ،اور فن کیے گئے ، عام روایت ہے کہان کی وفات یہاں کے ایک جزیرہ میں ہوئی ،اور وہیں فن ہوئے ،اس کے مقابلہ میں امام بخاری نے ان کے سندھ میں وصال وون کی تصریح کی ہے۔

مات سنة ستين ومائة بأرض السند . (التاريخ الكبير ج٢ص٥٢٥)

حافظ ابن جرنے بھی محمد بن مثنی وغیرہ سے ان کے ارض سندھ میں فوت ہونے کا قول نقل کیا ہے، (تھذیب التبذیب) یہاں کے علاء کواس نبیت وتعلق کے برکات وحسات سے یوں فیض پہنچا کہ آئ تک اس ملک میں احادیث کی تدریس وروایت کے ساتھ تصنیف و تالیف شرح وتعلق اور طباعت واشاعت کا کام جاری ہے، اور بہت سے اسلامی مما لگ کے اللیف شرح وتعلق اور طباعت واشاعت کا کام جاری ہے، اور بہت سے اسلامی مما لگ کے اللی علم کے مقابلہ میں یہاں کے خدام علم اس مجدوشرف میں ممتاز مقام رکھتے ہیں بعض قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری صدی کے رابع اول میں سندھ کے پہلے اسلامی شہر دیبل میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، جب کہ اس دور میں پورے عالم اسلام میں اسلامی علوم خصوصاً علم فقہ وحدیث کی تدوین و تبویب ہوئی ، اور عبد الرحیم بن جماد شعفی دیبلی تلمیذ امام خصوصاً علم فقہ وحدیث کی تدوین و تبویب ہوئی ، اور عبد الرحیم بن جماد شعفی دیبلی تلمیذ امام میں اسلامی علوم علی سوفی متبد البوزرعہ سے صاحت میں اسلام عبد اللہ علیہ کے حال میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ البوزرعہ سے صاحت میں اور نہد ورقاق سے متعلق ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو انھوں نے ان کے اور خیار الکہا گیا ، تو انھوں نے ان کے اور خیار کیا گیا ، تو انھوں نے ان کے وار خیار کیا گیا ، تو انھوں نے ان کے کیا اور کہا:

یا تونا مرہ بالحارث المجاسبی ، و مرۃ بعید الرحیم دیبلی، و مرۃ بعید الرحیم دیبلی، و مرۃ بعداد ج۸ص ۲۱۰) و مرۃ بحاتم الأصم و مرۃ بشفیق. (تاریخ بغداد ج۸ص ۲۱۰) لوگ ہمارے پاس بھی حارث محاسی کو، بھی عبدالرحیم دیبلی کو، بھی حاتم اصم کو، اور محص شفق بلخی کولاتے ہیں۔

﴿ بندوستان می مام مین کارے الفہ مام میں کے بارے مارٹ کا سی اور ان کی کتابوں کے سلم میں عبد الرجیم و یہلی وغیرہ کے بارے مارٹ کا سی اور ان کی کتابوں کے سلم میں عبد الرجیم و یہلی وغیرہ کے بارے

امام مکول شای کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کا بل کے حربی قید یوں میں سندی تھے، اور عربی کے الفاظ اچھی طرح اوانہیں کر سکتے تھے، ابن ندیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، کتاب السنن فی الفقہ اور کتاب المسائل فی الفقہ، (الفہر ست ۱۱۸) جس زمانہ میں مدینہ منورہ میں محمد بن اسحاق اور موئ بن عقبہ وغیرہ نے کتاب المغازی تھی ، ابومعشر سندی مدنی نے بھی ای زمانہ میں کتاب المغازی تھنیف کی ، کتاب المغازی تصنیف کی محتاج میں منصورہ کے ایک عالم وفاضل نے جو کئی زبانیں جانے تھے، الور (اروڑ) کے راجہ مہروق بن رائق کے لیے قرآن مجد کا ترجہ اور اس کی تفصیل بزرگ بن شہریاررامہر مزی نے بجائب الهند میں بیان کی ہے۔

ایسان کی ہے۔

(عاب الهند)

امام بخاریؒ سے پہلے یاان کے معاصرین میں ایک محدث ابوجعفر سندی تھے، ان کی ایک کتاب احادیث تھی، جس میں بعض راویوں نے اپنی طرف سے الحاق کردیا تھا، امام بخاری کا بیان ہے کہ عمروبن مالک راسی نے ابوجعفر سندی کی کتاب مستعار لے کراس میں احادیث کا الحاق کیا ہے۔
احادیث کا الحاق کیا ہے۔

(میزان الاعتدال جمعی میں ا

یہاں کے قدیم رواۃ حدیث میں ایک بزرگ ابوالفرج سندی تھے، انھوں نے حدیث میں ایک کتاب الفہر ست حدیث میں ایک کتاب الفہر ست میں کھا ہے، کہ ابوالفرج سندھی کی ایک کتاب ہے جس کی روایت ہم سے محدثین کی ایک جماعت نے عن اللغکر کی عن ابی ھام عن جمید عن القاسم ابن اساعیل عن احمد باح ،عنہ کے سلسلہ سند سے کی ہے۔ (مجم الصنفین جسم سسس ابان بن محرسندی عراق کے قدیم علماء میں سے تھے، ان کی کتاب النواور کا ذکر ابان بن محرسندی عراق کے قدیم علماء میں سے تھے، ان کی کتاب النواور کا ذکر

﴿ بندمتان عم مديث ك الفهر ما منو ك مكتبد الفهر ما منو و ابن جرنے لیان المیز ان میں کیا اور لکھا ہے کہ نجاشی نے ان کور جال شیعہ میں شار (المان الميزان) على بن احد ديبلي كى كتاب "ادب المقضاء" شوافع كى متندومتداول كتاب تقى، اه اوه اس کی طرف منسوب ہوکر''صاحب ادب القصناء''مشہور تھے،احمد بن محمد ہندی کرا بیسی کی ت کتاب 'الوصایا'' کا ذکر چلی نے کشف الظعون میں کیا ہے، ابوعمر احمد بن سعید ہندی قرطبی المعلم الشروط مين ايخ زمانه كے تنها عالم تھے، اس علم مين ان كى ايك كتاب نهايت مفيد، جامع ورمفصل ہے، جس پرمغرب اور اندلس کے علماء کا پورا اعتماد تھا ، جیسا کہ قاضی عیاض نے ترتب المدارك ميں بيان كيا -ابواسحاق ابراہیم بن سندی کوحافظ ابونغیم نے "صاحب الاصول" کہا ہے، (تاریخ المناصفهان ج اص ١٩٣) عالبًا كتاب الاصول كے نام سے ان كي كوئي مشہور تصنيف تھى۔ حافظ ابو بكرمحر بن محدرجاء بن سندى اسفراكيني نے سيح مسلم كولے كراس كى احاديث في الوائي سند سے امام مسلم كے شيوخ يا ان كے اوپر كے شيوخ سے ملايا ہے ، اس طرح سے ب التاب لكهنے كوانتخر اج اور تخ تائج بيں متخرج ابى بكرسندى اسفرا كيني اسى انداز پر تيجے مسلم الصحيح على شرط ملم "الصحيح على شرط ملم" اورمصنف "الصحيح المعرجه على كتاب مسلم "كانبت مشهور موكيا - ( تذكرة الحفاظ ٢٣٠ ٥٠٠) امام عبدالله بن حسن بن سندى اندلى نے زہدورقاق پربیں جلدوں میں ایک كتاب المسيحى، ابن عساكرنے ان كے ذكر ميں ايك حافظ حديث كايد قول نقل كيا ہے كه انھوں نے بر کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ،جس کی بیسویں جلد میں نے دیکھی ہے ،اس میں المنین کی ایک بردی جماعت سے روایت کی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کتاب کی روایت ان - q 52 0 G (مخقرتاريخ ابن عساكرج عص٢٣) منصورہ کے قاضی ابوالعباس احمد بن محمد منصوری اینے شہر منصورہ میں مستقل قیام ال تحمان كاصلقه ورس قائم تها، ساته بى تصنيف وتاليف كامشغله ركھتے تھے، ان كے ہر

﴿ بندوستان بن علم مدیث ک ان ک کتب عدیده ، جلید، حند، کبار کاذکرکیا ہے ، مقدی بشاری نے منصوره تذکرہ تو یس نے ان کی کتب عدیده ، جلید، حند، کبار کاذکرکیا ہے ، مقدی بشاری نے منصوره تذکرہ تو یس نے ان کی کتب عدیده ، جلید، حند، کبار کاذکرکیا ہے ، مقدی بشاری نے منصوره

يس ان علاقات كى م، اور لكهام: وله تدريس و تصانيف، قد صنف كتبا عديدة، حسنة.

(أحسن التقاسيم ص)

ان کی مجلس درس و تدریس قائم ہے ، اور تصانیف ہیں ، انھوں نے کئی عمدہ عمدہ سے متابیر لکھی ہیں۔ سیابیر لکھی ہیں۔

يا قوت جموى نے "مجم البلدان" بين لكھا ہے:

له تصانیف فی مذهبه. (معجم البلدان ذکر سند)

ان كى داؤدى مسلك بيس كئى كتابيس بيس-

ابن ندیم نے الفہر ست میں والے کتب جلیلة ، حسنة ، کبار ، لکھران کابوں کانام درج کیا ہے، "کتاب المصباح" یہ بہت بڑی کتاب ہے، "کتاب المهادی" اور "کتاب النیو" بعض تذکرہ نو یہوں نے "کتاب النیو" کانام "کتاب النیوین" لکھا ہے، یہ کتاب النیوی کہ دوہ ای کی نبیت ہے مشہورہوئے، النیوین "کھا چنانچ ابن قیمر انی نے "الانساب المتفقه" میں ان کو "صاحب کتاب النیوین" کھا ہے، (الفہر ست میں) اور شیرازی نے "طبقات الفقهاء" میں "صاحب کتاب النیوین "کھا النیو" کی نبیت سے یاد کیا ہے۔

# علمائے سندھ کے خاص خاص اجزاء، نسخ اور صحفے

سندی علاء کی تصانیف میں ان کے وہ اجزاء، نیخے اور صحیفے بھی شامل کیے جا کے ہیں، جن کو انھوں نے براہ راست اپنے شیوخ واسا تذہ سے روایت کیا تھا، اور بعد میں النہ نوا درات کی روایت کیا تھا، اور بعد میں النہ نوا درات کی روایت کرتے تھے، محدثین کے نزدیک ایسے جزءیا نیخے اور کتاب کی بڑی قد تھی، اوراس کی روایت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، ابو بکر احمد بن سندی نے حسن بن علویہ قطان ہے

دوسندی علاء حضرات امام احمد بن صنبل کے تلامذہ میں ان کے علوم و معارف اور اسائل کے خصوصی جامع و حامل اور داوی ہیں ، ایک حبیش بن سندی بغدادی ، جن کے سائل کے خصوصی جامع و حامل اور داوی ہیں ، ایک حبیش بن سندی بغدادی ، جن کے سرے میں ابوالخلال کا بیان ہے کہ وہ امام حمد کے تلامذہ کہار میں ہیں ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس اعول نے امام صاحب سے تقریباً ہیں ہزار حدیثیں کھی ہیں ، نہایت جلیل القدر عالم تھے ، ان کے پاس امام صاحب کے اہم مسائل و فقاوی کے دو ضخیم مجموعے تھے ، جو امام صاحب کے اس مساحب کے اس مسائل و فقاوی کے دو ضخیم مجموعے تھے ، جو امام صاحب کے اس مساحب کے بیال نہیں تھے۔

دوسرے ابو بکرسندی خواتیمی ہیں ، جن کے متعلق ابوالخلال نے کہا ہے کہ بیدامام ساحب کی زندگی میں ان کے ساحب کی خیران کے ساحب کی صحبت ومعیت میں ابوھارٹ کے ہم پلہ ہیں ، امام صاحب کی زندگی میں ان کے ساحب کی اور اچھے ۔ انھوں نے امام صاحب سے نہایت اہم اور اچھے ۔ انھوں نے امام صاحب سے نہایت اہم اور اچھے ۔ سائل سے ہیں۔

ابوجم موی بن سندی جرجانی نے امام وکیج بن جراح ہے احادیث کی روایت کی استان کے پاس امام وکیج کی تمام تصانف تھیں ، یہ کتابیں ان کے امتیازات بیس شار کی جاتی تھیں ، یہ کتابیں ان کے امتیازات بیس شار کی جاتی تھیں ، یہ کتابیں ان کے امتیازات بیس شار کی جاتی تھیں ۔ ابوجعفر محر بن ابراہیم دیبلی نے نیخ اساعیل بن جعفر مدنی کی روایت محمد بن زبور کے تھی ، اور یہ نیخ ان کے پاس تھا ، جس کی روایت کرتے تھے ، اس طرح اٹھوں نے سفیان کے پاس تھا ، جس کی روایت کرتے تھے ، اس طرح اٹھوں نے سفیان اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سعید بن عبدالر حمن محز وی سے کی ، اور میں اللہ بین مبارک کی کتاب "المبر و الصله" کی روایت ابوعبداللہ سعید بن عبداللہ سن مروزی سے کی ، اور کی ہے ، جنھوں نے براہ راست ان کی روایت عبداللہ بن مبارک ہے گئی ، (السعی قبد سائٹ میں فاسی صے کے ۳۳) ان دونوں کتابوں کی روایت بیس بھی محمد بن ابراہیم دیبلی خاص سے شہرت کے مالک تھے ، اور علماء ومحد ثین ان سے ان کتابوں کی روایت کرتے تھے۔

﴿ بندوستان يم المفهديث ك الفهدم منو ك علی بن عبدالله سندی کے پاس فضائل طرسوس میں اخبار وآثار کا ایک مجموعہ تھا،جس كى روايت ميں ان كوخصوصيت حاصل تھى ، چنانچه ابو بكر محمد بن عينى طرسوى ٢٣٦ جيس بغداد آئے تواپنے وطن کے فضائل کی اس کتاب کی روایت علی بن عبداللہ سندی ہے کی ،خطیب کا وحدث عن علي بن عبد الله وبن السندى أخبار ا مجموعة في فضائل طرسوس. (تاريخ بغداد ج٢ص ١٠٤) حسن بن حامدد يبلى كے پائ "حكايات الموسلى" كاليك جزمس بن عليل غزى كى روایت سے تھا،جس کے ماع کے لیے عطاء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ (مخفرتاريخ ابن عساكرج مع ١٥٩) حضرت عمر وبن خرم انصاری رضی الله عنه کورسول التعلیقی نے یمن کا حاکم وعامل بنا كران كے ياس ايك طويل مكتوب كراى روان فرمايا تھا ، ابن جزم نے اس مكتوب كے ساتھ رسول الله علي كاكيس مكاتيب جمع كيداورية مجموعه مكاتيب نبوى الك صحفه كي شكل میں تھا، جس کی روایت ہوتی رہی ،اس صحیفہ کی روایت ابوجعفر دیبلی نے بھی کی تھی ،اوراین طولون نے اپنی کتاب "اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین" کے ذیل میں جعفر دیبلی کی روایت سے پید بوراصحفه فقل کردیا ہے۔ (مقدم صحفه هام ابن منبداز دُاکر حمیدالله صاحب)

### تصانف مورخ اسلام حضرت مولانا قاضى اطهرمبارك بورئ

(١٤) تاريخ مبارك بور

(١٨) جوابرالاصول في علم حديث الرسول

تضجيح وتعليق عربي

(١٩) جوابرالقرآن

(r.) \$ \_ !!

(١١) الحكومات العربية في الهند عربي

(٢٢) خيرالقرون كي درسگايس اوران كانظام تعليم

(٢٣) الخطبات والرسائل العربيه (عربي)

(۲۴) خواتین اسلام کی دینی علمی خدمات

(٢٥) خيرالزاد في شرح بانت سعاد (عربي)

(٢٦)خلافت راشده اور مندوستان

(١٤) خلافت اميداور مندوستان

(٢٨) خلافت عباسيداور مندوستان

(٢٩) ديوان احمر يح وقيل (عربي)

(۳۰) دیار پورب کے ملمی خانوادے

(۳۱) دعاء ما توره

(۱) اتماريعه

(۲) اسلامی نظام زندگی

(۳)اسلای شادی

(١١) اسلام اورمسلمان

(۵) اسلام میں قربانی کی حقیقت اور صفات موس

(٢) اسلامی مندکی عظمت رفته

(٤) افادات حسن بصرى

(٨) امام جوزي خودنوشت سواخ

(٩) امثال العرب عربي

(١٠) آ څارواخبار

(۱۱) بنات اسلام کی علمی و دین خدمات

(۱۲) تاریخ اساءالثقات سیح و قبلق عربی

(۱۳) تذكره علماء مبارك بور

(۱۲) تدوین سیرومغازی

(١٥) تبليغي وتعليمي سرگرميال عهد سلف ميس

(۱۲) تدوين حديث

## الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

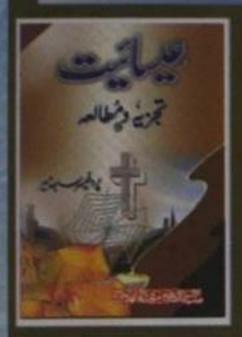





المرقمرة

AL PELLA

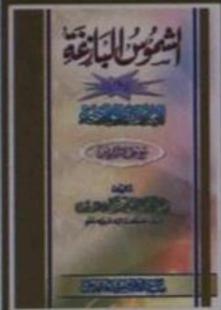









#### AKTABA AL-FAHFI

1 st Floor Raihan Market, Dhobia Imli Road Sadar Chowk, Mau Nath Bhanjan-275101 (U.P.) Ph.(S) (0547) 2222013 (R) 2520197 (M) 9336010224

PRINT ART DELHI Ph. & Fix: 23834222